(لااله ہے الااللہ تک عارف الأرضاقة

## خروب آغاز

اکثر اہ اکتوبر میں ہوتا ہے جس میں سلسا کے اکا برعلمار ومشایخ وطلبار وسالکین اور اکثر اہ اکتر اہ اکتر اہ اکتر اللہ اس جمع ہوتے ہیں۔ مرشدی ومولائی حضرت برگانا ان کیم محداختر صاحب دامت برگاتهم بھی کئی سال سے شرکت فرما رہے ہیں۔ اجتماحا کی مرکز نی شست دامت برگاتهم بھی کئی سال سے شرکت فرما رہے ہیں۔ اجتماحا کی مرکز نی شست جو بعد عصر ہوتی ہے حضرت حکیم الامت کے خلفائے لیے خصوص تھی۔ ان حضرات کے ویو دیا ہے تشریعات سے حضرت والاد است معارت والاد است معارت والاد است معارت والاد است برگاتهم کے لیے خاص کر دی گئی ہے۔

بیش نظروعظ ملقب بترکینیفس لاالاسے الااللہ کک صیانہ المسلمین کے اس مال کے اجتماع کے پہلے دن کا بیان ہے جو ۲۲ رجادی الا والی سمال کے مسلے دن کا بیان ہے جو ۲۲ رجادی الا والی سمال کے مطابق ۲۹ راکتوبرستان فائد بروز جمعہ ابتدار عصر کی مرکزی شعست میں حضرت والا

واست بركاتهم في بيان فرمايا-

صیانة المسلمین کے مجلہ الصیانہ ماہ دسم بیل کئے شارہ میں اس اجلاس کی روئیدا دکے ایک جز کو قارئین کرام کے بیے یمان قل کیا جا تاہے۔

بعدازعص كلبس كے اجتماع كى مركزى تسست كا غاز تلاوت قرآن مجيد ہے ہُوا : ثلاوتِ قرآن یاک کے بعد جناب تائب صاحب نے حضر یحکیم صاحب کی تالیف کی ہوئی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وہلم پیش کی اس نعت کوساُعین نے بڑے جوش اور مذہ کے ساتھ<sup>ٹ</sup>نا۔ اس کے بعد شیخ طریقت حضرت مولانا حکیم محدا ختر صاحب می ست رکانتم نے ایک گھنڈ تک لینے ولولہ انگیز خطاب سے سامعین کو نوازا عصر کے بعید والى مركز في تست من حفرت حكيم صاحب كے علاوہ حضرت نواع شرت على خان صاحب قيص حضرت مولانامفتى محد وجيه مصاحب حضرت مولانا مفتى عبدتنكورصاحب تربذي صدفحلس صهانة المسلين ساجيوال سرگودها ،حصرت مولانا عبارهمن صاحب شرفى نائبتم عامعه اشرفيه لاجود حفنرت مولانا أمحاج واكتشبه محدة ويراحدخان صاحب مزطله صدر محلس صيانية الميان حيدرا بكوه حضرت مولانا مشرف على صاحب تحانوي ناظم لبس ندا ،حضرت مولانا نديرا حمدصاحب صدر مجلس صیانة اسلیمین فیصل آباد اور دیگرا کابرین نے شرکت فرماکراجها کا کورونق بخنثی اور پیسب حضرات ائیج پر رونق افروز شمھے۔ "الصیانہ حمس علی رُ" الله تعاسے اس وعظ كوشرف قبول عطافها دیں اور امت مسلم كے ليے نافع فرماویں اور حضرت والا اور حامع و مزتب اور حمله معاونین کے لیے قیامت تک کے یے صدفہ جاریہ فرمائیں ۔ امین احتر محدثہ حبیل میر عفی عمت كياز خدام حضزت مولانا شاه حكيم محدا ختر صاحب سريحم

سة شنبه الأر رحب المرحب متوانع الميم مطابق مهجنوري طافية

## ت**زكىية نفس** لَاالاسے إلَّاللَّهِ بِكِ

ٱلْحَتَمَادُ لِللَّهِ وَكُفِّي وَسَكَامٌ عَلَىٰعِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفْيَ مَالِمَكُ ا فَاعُونُدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ و بِسَالِللهِ الرِّمِيْرِ الرَّجِيْمِ و وَاذْكُراسُورَتِكَ وَتَنَبَّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلِهُ رَبُّ الْمَشْرِفِ، وَ الْمُتغرب لَا الْدَالْاهُوفَا تَخِذُهُ وَكِيلًا وَاصْبُرُ عَلَى مَا تَقُوْلُوْنَ وَاهْ حُرِمْتُمْ هَ جُرًّا جَمِيْلُاهُ حنرات سامعین! ابھی آئی کے سامنے جن آیات کی تلاوت کی گئی اس لسله میں حضرات محققین نے فرمایا کا ان آیات کے اندر ترکیفیس کے منازل کو الله تعالى فعيب الدارس بيان فرمايات - وَاذْ كراسَمَ رَمَاكَ حق سبحانة تعالى فرمات بين كومارا نام لو-حصرت حكيم الاست محدو لملت مولاماتاه محاشرت على الحب تصانوي رحمة الته عليه فرات إلى كدالله تعالى في يهال عجيب انداز اعجيب عنوان سے فرما ياكه اپنے رب كانام يلجنے ميهال رب كيوں فرمايا ؟ رب محمعنی ہیں یالنے والا اور پالنے والے سے فطر تامحبت ہوتی ہے اس ليے لينے ماں باب سے ہرانسان كوعبت ہوتى ہے - اس عنوان سے بيان

كركے گويا اللہ تعالے نے فراديا كرميرانا محبت سے ليا كروكيوں كرميں ہى تمهارا يالنے والا ہوں ۔مولانا روی رحمذاللہ عليه اس کو فرماتے ہیں ہ عام ی خو است د ہر دم نام پاک این اژ نه کن تانبود عشقناک عام لوگ ہروقت شیحان اللہ شیحان اللہ پڑھتے ہیں لیکن پیر ذکراس وقت تک از کائل نہیں کر تا جب مک مجبت سے زکیا جائے۔ مراد اس سے سے سى بغير محبت انزكا مل نهيس ہوتا ورند الله تعاسلے كانا م بہت بڑا نا م ب -اگر غفلت مسي هي زمان سائكان كام عائد تومغيرا تركيه نيس رومكما - ايك مجذوب جنگل میں دعامانگ رہاتھاکہ کے اللہ آپ کانا م بہت بڑا نام ہے۔ جتن ابڑا أتب كانام ہے اتناہم رفضل ورثمت فرما ديجة يسجمان الله إكماعجيب انداز تھا ہا تگنے کا معن اوقات مجذوبوں سے اورعامیوں سے ایسی دُعانیکل جاتی ہے كربر مربر مرس مين ره جات بين - خواجه صاحب فرات بين ٥ تمناہے کہ اب کوئی عگہ اس کمیں ہوتی اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دنشیں ہوتی اور فرماتے ہیں ۔ فداکی یادیں بھٹے جوسے بے غرض ہوکر تواينا بوريدمجي بيحرجين تخت مسليمان تها تنها بی کے آنسوؤل کی قیمت ارداگر ذکر کی حالت میں کچھ الم نسونجي كل أمِّن اورتنها تي

بھی ہو تو سے اسوقیا مت کے دن ہیں عرش کا سایہ دلائیں گے رَجُنُ ذَکہ اللهٔ عَلَیْ اَفْفَاضَتْ عَیْنَاهُ خواج صاحب فرماتے ہیں کو تنها تی اور ذکراللہ کے جو آسو ہیں اللہ کا ففاضَت عَیْنَاهُ خواج صاحب فرماتے ہیں کو تنها تی اور ذکراللہ کے جو آسویی ال بیر ستارے درشے کرتے ہیں جب کوئی گئٹگار بندہ رورو کے اپنی مغفرت ما گلئا ہے تو ہی کے رو نے اور گر گرانے کا اور ہس کے آسوئی کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے علامہ آلوی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے مورہ انا انزلنا کی تفسیر ہیں ایک حدیثِ قدسی تقل کی ہے تی قدسی کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ وہ کلام نبوت ہے جو زبان نبوت سے ادا ہولیکن نبی یہ نسبت کردے کہ اللہ تعالے نے یہ فرمایا ہے۔

ول كى محبوبيت للذاحديث قدسى مين الله

لَاَ فِيْنُ الْمُنْ نِبِيْنَ اَحَبُ إِلَىٰ مِنْ زَجَلِ الْمُسَتَبِحِيْنَ گَهُگاروں كا نالہ اورانُ كارونا اورگز گزاكر مجرسے معافی مانگن اوران كى آو وزارى اورائىكبارى مجے سبج پڑھنے والوں كى مُبحان الله مُبحان الله سے زیادہ مجبوب ہے۔ مولانا رومى فرماتے ہیں ء

کو برابری کمند شاہ مجیدہ اشک را در دزن باخون شہید اللہ تعالے گنہگاروں کے ندامت کے آنسوؤں کو شہیڈں کے فون کے برابر وزن کرتے ہیں اورمولانا رومی خود اس کی شرح ہیں فرباتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ جے کہ ندامت سے بیہ انسو بانی نہیں ہیں بلکہ جگر کا خون ہیں۔خوف نُداسے جب جگر کاخون یانی بن جاتا ہے تب وہ آنسو بن کر تکلیا ہے۔

م الشومكيين كيول بين ؟ اورعلامه آلوسى في فرمايا كه الله تعالى في الشومكيين بنايا كرا كهول الله تعالى الله تعا

میں جہال آنسو کا مرکز ا درست قرہے وہاں کوئی زہریلا ما دہ معنی افکیشن پیال نہ ہوجیسے کے سمندر میں بچکس فیصد نمک ڈوال دیاجی سے آج نگ سمندر کے یانی میں زہریلا ماقرہ منیں پیدا ہوتا ورنہ کراچی مدراس اجمبتی اور دُنیا ہے کے بتنے ساحلی علاقے ہیں وہاں زندہ رہنامشکل ہوجاتا یشمندر کی ساری محیلیاں مر جاتین انسان کی غذا مین ختم ہوجاتیں ہی لیے آنسوؤں کو بھی اسٹر تعالے نے تمکین بنا دیا تاکرمیرے بندوں کی آنکھوں میں جرغدود ہیں جہاں آنشوؤں کی تھیلی ہے محمیں اس میں زہریلا ماقرہ پیلانہ ہوجائے۔ شبحان اللہ! اللہ کی کیا شان ہے اورنمك يركس وقت مجھے ایناایک شعرباد آگیا۔ جن کی صورت میں ہونمک ثنامل واحب الاحت بأط ہوتے ہیں

جن کو ہاتی ملڈ پریشر کا مرض ہوتا ہے نمک سے پر ہیز کرتے ہی بہاں میرے ساتھ کراچی سے داکٹر عبدالسلام صاحب آتے ہوئے ہی میکنے ان سے کہا کہ اپنے مطلب میں میرے دو شعر محصوا دیجتے ایک جہانی ہائی ملڈ پر ریشر کے لیے ہے اور دوسرارومانی ہائی بلڈ پر ریشر سے لیے جبمانی ہائی بڈریشر والول کے لیے یہ ہے۔

جِس غذا میں بھی ہونمک شامل واجب الاحت باط ہوتی ہے اور دوسرا شعرروحانی ہائی بلڈ پریشر کے لیے ہے ہے جن کی صورت میں جونمک شامل واجب الاحت یا طہوتے ہیں

حفاظت نظر کی ایک حکمت کا ہوتا ہے سمندر میں جوار جانا

اوراس کی موجوں میں طغیانی آجاتی ہے۔ المذا جو لوگ زمین سے جاندوں سے
ابنی نظر نہیں بچائیں گے ان سے قلب کے سمزر میں جوار بھاٹا اوراتنی زیادہ
طغیا نی آئے گی کہ بے ساختہ حوہ س باختہ ہوجائیں گے۔ اللہ تعاسلے کا
احمان ہے کوجس وات بیاک نے ہمیں نظر کی حفاظت کا حکم دے دیا۔
احمان ہے کوجس وات بیاک نے ہمیں نظر کی حفاظت کا حکم دے دیا۔
حرمت زما کی ایک حکمت
خوام ہے۔ میں ایک عیمان لیے تاکہ آپ حرامی نہ رہیں۔ اللہ تعاسلے نے
حرام ہے۔ میں نے کہااس لیے تاکہ آپ حرامی نہ رہیں۔ اللہ تعاسلے نے
لینے بندوں کو حلالی رکھنے کے لیے زناکوحوام فرادیا جس ملک میں عورست

روم ہے، یہ اس کے ایے زناکو حرام فرما دیا جس ملک ہیں عورت اپنے بندوں کو حلالی رکھنے کے لیے زناکو حرام فرما دیا جس ملک ہیں عورت دو استِ مشترکہ ہو وہاں سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جارا نسب صحیح نہیں ۔ اسی لیے ان سکے قلب میں مال باپ کی عزت اور فظمت مجی نہیں ۔ لندن ہیں انگریزوں کے مال باپ جب بٹر سھے جوجاتے ہیں تو ان کو مرغی فارم کی طرح با ہر پھینک آتے ہیں اور سال میں ایک و فعہ مل آتے ہیں کیونکرانگریز

جب بالغ ہوتا ہے تو دیجھتا ہے کہ پیتہ نہیں میں کس کا لڑکا ہوں۔ان کی ماؤں ے پیس نہ جانے محتنے لوگ آتے رہتے ہیں۔استغفراللہ؛ اللہ تعالیے کا احسان عظیم ہے کوجس نے زناتو در کناد مقدمة زناکوتھی حرام فرما دیا بعنی نظر بازی جوكسب ب زناكا -سب سے بيك زنا آ كھوں سے وا ہے بخارى شريين كى مديث ہے إِذْ الْعَابُنِ ٱلنَّظَرُ مِن فَكسى كى ال بين بيشى يا بےريش الم الك كووكيدايا المحدل كازنا موكيا - نظرابزي المحدول كازنا اله اور ذِنْ اللِتَانِ النَّطُقُ اور نامحم عور تول سے كب شب مارنا ، بے وجہ باتيں كرنا اورحرام مزہ لینا یہ زبان کا زنا ہے۔ حاجی بے جارہ جے عمرہ کرکے بی آنی اے پر یا کسی بھی جہاز پر بیٹھتے فرڈا سامنے ائیر ہوسٹ لڑکیاں آجاتی ہیں کے جعنور کیا کھائیں گے کیا بیٹن گے اور حاجی صها حب آنکھوں میں آبکھیں ڈال کر جراب دے رہے ہیں کد آیا یہ جاہیے اور اگر کم عرب تو بیٹی کہ آ ہے۔ یہ بیٹی کہنے سے وہ بیٹی نہیں ہوجاتی۔ آج کل بدمعات یوں کے نتے نتے رائے تکا لے گئے ہیں۔ شوہر کتاہے کہ بدمرد میرے بیال کیوں آماہے بیوی صاحبکتی ہیں کہ خبردار خاموش رہنا ۔ یہ ہمارا مُنہ بولا مجا ئی ہے۔ اللہ معا ان تمام فتنوں سے حفاظت فرماتے۔

 الله تنعالے کا نام نہیں لیتا وہ ہی لفظ کا حق ادا نہیں کرتا حالاں کدان کا نام تو اتنا شیر ہیں ہے کہ مولا نا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہے نام او چو بر زبانم می رود ہر بن مو از عمل جوتے شود جب اللہ تعالے کا نام میری زمان سے بحک تاہے تومیر سے جب عے جتنے بال ہیں شہد کے دریا ہوجاتے ہیں۔

بن ہیں ہو سے رویہ ہو ہو سے بیں ۔ پیشتو توفٹنوی میں فرمایا اور دیوان شس تبریز جو درخقیقت انہیں کا کلام ہے لیکن ادب کی وجہ سے لینے شیخ حصارت سمس الدین تبریزی کی طرف نبسبت محردی ہیں ہیں فرماتے ہیں ۔ محردی ہیں ہیں فرماتے ہیں ۔

ب کی سر سین کے دل این شکر خوشتر پاآنکشکر مازد اے دل بیٹ کر زیادہ میٹھی ہے میٹ کر کا پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا ہے ہ کے دل این قرخوشتر با آنکہ قمرس زد

اے دل میں جاند زیادہ حیون ہے یا جاند کا بنانے والا زیادہ حیون ہے جس نے لیال میں ذرا سائمک ڈال دیا اور مجنوں یا گل ہوگیا خود ان این نمک کاکیا عالم ہوگا جس نے ساری کا کنات سے حسینوں کونمک عطافر مایا ہے اس خالتی نمک سے دل گاکر دیجیوں جس نے مولائے کا کنات کو بالیا والٹرس نے مال تک کا کنات کو بالیا والٹرس نے تمام لیلائے کا کنات کو بالیا۔ اس کے قلب میں حوروں سے زیادہ مزہ آجانا ہے۔ کیوکی حوریں مخلوق میں ، جنت مخلوق سے ، حادث ہے۔

وكرالله كامره جنت سے جى زيادہ ہے اللہ تعالے كام كے

چنال مست س تی کدمے ریخة

ورستوا میں بیوطن کررہا ہوں کہ ذکر کے دوعقوق ہیں وکراللہ کے دوحق میراریا کوکسی شیخ کامل سے مشورہ کرکے ذکر کیجئے

جیے کوئی طاقت کی دوا یا کوئی خمیرہ اسپ کی طبیب سے پوچیو کر متعال کرتے ہیں ایک خمیر کے بات ندے نے طاقت کے لیے ڈرٹیرہ باؤ بادام کھا لیا۔ بھر ساری دات کرتہ بنیان اُ ماد کر لنگی بین کر باگل کی طرح بجترا دہا ۔ مبعض جمیرے میاس آیا۔ بیس آیا۔ ب

بس ای طرح شیخ سے متورہ کی ضرورت ہے کے کتنا ذکر کریں بجے کومولانا

شبيرعلى صاحب رحمة الشرعلية تمم خانقاه تحانه بجون حضرت عكيم الأمت كي بجيتيج نے بتا یا کر حضرت نے ایک شخص کو دو نیزار مرتبراللہ اللہ تبایا - اس نے پیکیت سی ہزار مرتبہ پڑھ لیا ۔ گرم ہوکرخانقاہ تھا نہ بھون کے کنویں میں کو دگیا۔ حب کو دا توہم لوگ دولتے بڑی شکل سے اس کو نکالا۔ پھر حضرت نے یانی دُم کرکے پلایا ۔ حب اس کو ہوکش ایا توصفرت نے اس کوسخت تنبیه، قرما فی اور خوب ڈاسٹ لگا فی محظ الممیری سافی ہوئی تعداوسے زیادہ کیوں ذکر کیا۔ جٹنا شیخ بٹائے اتنا ہی ذکر کرو۔

علیہ نے ایک بار اوجیا کر حضر

وْكُرْكِ لِيمِ شُورة شَيْخ كَي المِمّنية الْمُوامِنِينَ الْمُوامِنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ذكركے ليے بنے كے مشورہ كى كيا ضرورت ہے - الله كانام توببت برانام ہے ان كانام ك كركيام الله والع منين بن سكتے ؛ كياذكرهم كو خُدا تك نہيں مينجا سكتا -اس من الشيخ كا مشوره كيول صرورى ب ؟ حضرت حكيم الأمّت في فرمايا كه خواجه صاحب اللہ مک توات مینچیں گے ذکر ہی سے لیکن ایک بات من لیجے کوکائتی تو تلوار ہی ہے لیکن کب کائتی ہے ؟ حب سیاہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ سُجان الله اكيامثال دى أولَيْتَ أباين فَجِنْنِي بِمِثْلِهِ وْماياكه سي طرح فُدا تك ترذكر ہى سے بہنچيں گے ليكن كسى اللہ والے كے مشورہ سے أى كى دُعالميل اللہ توجه بحى شابل حال جو كى بيمروه ات كى دماغى صلاحيت كويمى دىجيتا ہے كہ يركتنا ذكر مرسکتاہے۔ محتنے لوگ بن کاسیا اور کامل پیراور مُرث رنہیں ہوتا زیادہ ذکر کرکے یا گل ہوسہ ہیں۔ لوگ ان کو مجذوب سمجھتے ہیں حالانکہ وہ مجذوب ہیں ہیں مجنون ہیں۔ ایک صاحب نے حضرت حکیم الاُمٹ کو کھا کہ مجھے ذکر میں روشنی تفرآرہی ہے

حدرت نے ان کو تو مرفر بایا کہ آپ فرڈا ذکر طبق کریں اور بادام اور دودھ پیش اور میں تیل کی مشن کریں اور بایا کہ اور تا کہ کو جا خرش طبعی کریں ۔ مخلوق سے دُور تنها تی میں رہتے رہتے اور زیادہ ذکر وفکر کی وجہ سے دما ظی بین فرگئی ہے ۔ ان شکلی کی وجہ سے یہ روشنی نظر آ رہی ہے ۔ یہ سے دما ظی بین فرگئی ہے ۔ ان شکلی کی وجہ سے یہ روشنی نظر آ رہی ہے ۔ یہ اور لویہ ظافت ہی کوئی جابل پیر ہوتا تو کہتا کہ جب جابوہ نظر آ گیا تو اب کھاؤ حلوہ اور لویہ ظافت ہی کا امیدواد ہوگا کہا اور لویہ ظافت ہی کا امیدواد ہوگا کہا میں میرے جواب کو دکھے کرکیا کے گا معلوم ہوا کہ کہتے تھے کا مشورہ کتنا ضروری ہے ۔ دوستو ایسی عوض کرتا ہوں کہ اگر بیر نہ بناہتے تو مشیر بنا نے میں کیا حرج ہے بیجھ مشورہ کے ایمی کوئیا دوست برکا تھم فرماتے ہیں کسی کوئیا دینی مشیر بنا لیجئے مشورہ کے لیجئے ۔ بیعت ہونا توسنت ہے مگر حضر شکے ہے اللہ تن نے فرمایا کوئی مصلوں کا مل سے علق میرے نزدیک فرمن ہے ۔ عادت اللہ تن نے فرمایا کوئی کے منیوں ہوتی ۔ بیعت ہونا توسنت ہے مگر حضر سے عادت اللہ تن نے فرمایا کوئی مصلوں کے نہیں ہوتی ۔ بیعت ہونا توسنت ہے مگر حضر سے عادت اللہ تن کے دام کا مل سے علق میرے نزدیک فرمن ہے ۔ عادت اللہ تن کے داملائے بغیراس کے نہیں ہوتی ۔ بیعت کو اصلائے بغیراس کے نہیں ہوتی ۔ بیعت کے اصلائے بغیراس کے نہیں ہوتی ۔

کرے کرے کیت ہے اور دوسرائق کمیت ہے اور دوسرائق

ذكرالله كادوسراح كيفيت ذكرب

کیفیت ہے ذکر کما اور کیفا کا مل ہو مینی جو مقدار شیخ بتائے وہ مقدار پُوری کیجے الآیہ کا نزل اور کیفا کا مل ہو مینی جو مقدار شیخ بتائے وہ مقدار پُوری کیجے الآیہ کا نزل اور کیفا کا مل ہولیکن باکل ناغہ بجر بھی نہ کریں جیسے سفریں اگر کھا ناہنیں متا توایک ببالی جائے اشیشن کی پی لیسے بیں جو باکل نام کی جائے ہوتی ہے تاکہ ذکام نہ ہو۔ ہی طرح سفر میں محبوری ہے تو جائے الا الا الله الله کی ایک بی الشداد تذکر العجائے۔ بغیر اللہ کا ذکر کیے ہوئے سوجانا لیسی پڑھے لیون کا ذکر کیے ہوئے سوجانا

منامسبنين اورحب مالت مفرنه ہوتومقدار و کمیّت پوری کیجئے اور دوسری حیب ز كيفيت ہے الله كانام محبت سے ليا جائے اور اس كى حتى مثال حضرت مولانا شاہ ابرارائی صاحب نے بیش فرمانی کداگرائی کوایک گلاس یانی کی پیکس ہے لیکن کوئی ایک چیچه یانی میش کرے تو کیا پیاس بچھے گی ؟معلوم ہوا کہ مقدار مجھی پوری مونی جاہیے - ای طرح اگر مانی توایک گلاس بحرکر دیا ، مقدار توبوری کی محرد صور كاجلا بمواكرم باني موتومجي بايس منين بجه كى كيول كدكميت توصعيم تص كين كيفيت منينتمى سي طرح ذكر كي كميت ومقدار مجي پوري ہواور كيفيت بھي صحيح ہوتب نفع کامل ہوتاہے جس طرح ہم آپ جہانی غذاوک میں سوچتے ہیں کد کمتیت بھی پوری ہواورکیفیت بھی بھی ہومثلاً کیابہے اگر وہ ٹھنڈا ہو فریج کا تومزہ آئے گا ؟ گرم كباب جو، گرم سالن جو تو مزه زياده آمام -

گرم کھانے کی مما نعت کامفہوم میں ایک واقعہ یاد آیاکہ ببئی

حدیث شریعیت میں ہے کہ کھا ناگرم مت کھا قر اور شکوۃ سٹریعیت لاکر حدیث یاک د کھابھی دی کیوں کر فاصل دیو بند تھے۔ میں نے کہاکہ اس کی شرع مرقاۃ لائے۔ جب شرح دکھی تواس میں کھا تھا کہ صحابہ کھانے کو تھوڑی دیر ڈھانگ کرر کھ ہےتے تِح حَتَى يَذْ هَبَ مِنْهُ غِلْيَانُ الْبُخَارَةِ وَكُثْرَةُ الْحَرَارَةِ مِعِيْ تَيْرِي اور شدت گرمی کی محل حاتے ایسانہ ہو کہ بھا پ بکل رہی ہوا ورمنہ جل حاتے۔ اس سے معلوم جوا كر حديث باك كامطلب ير تنيس سے كر تھنڈا كھا ما كھاؤ -تب ان مولانا نے کہا کہ جزاک مٹنداور پھر ما شارا مٹدمیرے ہر بیان ہی شریک

رہے اور میرے کان ہیں کہا کہ اگر آئی اس کی شرع آئی نہ بہاتے تو بہت اکابر
کے مل پر شبہ ہوجاتا کیوں کے حضرت مولانا ابرارائحی صاحب تو گرم گرم چیاتی باربار
منگا کر کھاتے ہیں۔ ہم کوسٹ بہ ہو گیا تھا کہ ہمارے اکابر گرم کھانا کیوں پند کتے ہیں
معلوم ہوا کہ اللہ تعالے کے ذکر کی کمیت بھی پُوری کرے اور کیفیت بھی پُرری
ہویعنی در دمجبت سے زمین و اسمان کے خالق کی ظمتوں کوسامنے رکھ کر رب العالمین
کا، اپنے پالنے والے کانام لے جیسے مینوں دریا کے کنارے ریت پرلیال لیا کے درہا
تھا کسی نے پوجھا کہ لیالی کانام کمیوں کھتے ہوتو ہی نے کہا کہ جب و کھنے کوئیں گئی تا ہوں۔
تواس کانام کھے کراپنے ول کوسلی دیتا ہوں۔

گفت مشق نام لیلی می کمن خاطرخود دا تشتی می دحمسم

و کرا مند کا انعام کوزین استان کسارت روج افزا بهرجائے گا۔ بهدرواتنا شربت بنیں بنا کوزین استان کس شربت روج افزا بهرجائے گا۔ بهدرواتنا شربت بنیں بنا سکتا۔ کیوں کو اللہ تعالے گئے کے اندرس پیدا کرتا ہے جس سے شکر بنتی ہے اگر خدا گئوں میں رسس نہ پیدا کرتا تو ساری و نیا کے گئے مجھروانی کے ونڈوں کے بھاؤ بک جائیں۔ لنذا جو ذات پاک سارے عالم کوش کرعطا کرتی ہے اس کے نام ہیں کتنا رس ہوگا۔ بھرائی علوائیوں کے زیادہ منون نہ رہیں گے۔ بیر ہونگائے منع منیں کرتا لین اللہ کا نام محبت سے ایعنے بھرساری ونیا کی مٹھائیاں ان شاراللہ خود بخودروج میں محلول ہو کرائی جائیں۔ میں نے یہ منافوظ خود پڑھا ہے کوسائیں خود بخودروج میں محلول ہو کرائی جائیں گی۔ میں نے یہ منافوظ خود پڑھا ہے کوسائیں

توكل شاه يشفيحصزت عكيم الأمنية تفانوي سيء عرض كياكه اجي مولوي صاحب جب میں اللہ کا نام لوں ہوں تومیرامنہ میٹھا ہوجا دے ہے۔ یہ سماران پورکی بولی ہے پرقسم کھا کر فرمایا کہ خدا کی قسم مولوی صاحب میرا مُن میٹھا جو جا وے ہے ۔ سینے محی الدین ابوزکر یا نووی رحمهٔ الله علیہ نے لکھا ہے کداملہ کے نام سے دل توسب کا میٹھا ہوجاتا ہے لیکن بعبض عاشقین سالکین عارفین کامنہ بھی اللہ بیٹھا کر دیتا ہے لیکن کوئی ذاکراییا نہیں جس کا دل میٹھانہ ہوجاتا ہوا ورذکرکے بارے میں مولانا شاہ عبداننی صاحب میولیوری رحمة الله علیه فرماتے تھے کہ ذکر ذاکر کو بذکور کا مینہ چا دیا ہے اور فرمایا کہ مجیسے حضرت حاجی امرا دانٹہ صاحب مہاجرگی رحمۂ اللہ علیہ نے خواب مين فرما ياكه عبد المنني تم ايك كام كرو كحصرت سومر تبه الله كحيينج كركهوا ورتصور كروكدميرے بال بال سے اللہ اللہ تكل رہا ہے - توفرما ياكہ جو بيس ہزار و فعد اللہ الله كرنے سے جو تھے ہوتا ہے وہ ابك ہی سبیج میں اللہ تعالے عطا فرما دیں گے یہ ذکران کے بیے ہے جن سے پاس زیادہ وقت ندجویا ضعف ہوا کمزوروں کے یے ہے۔ حضرت شاہ عبداننی صاحب رحمہ اللہ علیہ فرمائے تھے کدرستم ما مجدولو ببلوان ايك لا كاه ذكرسة جس متفام برينيج كا كمزودلوگ بانج سويا بزار بارا فتدامته كرنے سے اسى مقام ير پنجيس مح كيوں كر بينينے والے كتنا ہى وكركرليس ليكن حب بک پہنچانے والا توجہ نہیں کرے گاکوئی نہیں پہنچ سکتا۔ جب مکتبب نه ہو کوئی سالک اللہ پک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کا راستہ غیرمحدودہے۔حبب غیر محدود طاقت سے اللہ کھینچاہے تب جاکر سلوک مے ہوتا ہے اور یہ جوہم ذکرکرتے میں یدان کی رحمت کے لیے بہانہ ہے۔

کھولیں وہ یا نہ کھولیں دراس پہہوکیوں تری نظر

تُوتو بس ایٹ کام کر میعنی صدا گائے جا

اور مولانا حبلال الدین رومی فرماتے ہیں۔
گفت بینجبر کہ چوں کو بی ددے

بینج بیلیا الصلاق والسلام نے فرما یا کہ حب کی اوروا زہ کھٹا کھٹا تے رہوگے والی درجم مسرے

عاقبت بینی ازال درجم مسرے

توایک دن دروازہ سے ضرور کوئی سرشکلے گا۔

وكراللدوصول لى الله كا دربعيب المدالله كا دربعيب الله الله كا دربعيب

 منیں کھولتا۔ ایسامنیں ہوتا کہ پہلے ذرا ناک کالی ، پھرمند کالا، پھرسا سفے آیا۔ دروازہ اچانک کھلتا ہے حضرت حکیم الامت تصانوی رقمڈالٹد علیہ فراتے ہیں ہو طرح اللہ تعاسلے اپنی نسبت جواولیا۔ اللہ کو دیتا ہے یہ اچانک عطافرا تا ہے۔ لیکن اس کے لیے اسباب یہ ہیں۔

> ا، شیخ کا ہونا بعنی صحبت اہل اللہ کا النزام مور ذکر اللہ کا دوام

> > مر گناہوں سے بینے کا اہتمام

اگر اُست یہ بین کام کرنے تو اس سے ولی اللہ ہونے میں کوئی شکت ہے اور بیقیناً ساری اُست ولی اللہ ہوجائے۔

## رُوحانی حیات صحبتِ اہل اللہ پر موقوت ہے

پسلے توکہی مربی اور شیخ کامل سے علق کامل ہونا چاہیے اور اس کی صحبت ہیں اس طرح رہے کہ کچھ و تسلسل کے ماتھ رہ لے میکم الامت فرماتے ہیں کہ حصیہ انڈ المسلسل اکیس و ن جب مرغی کے پروں ہیں رہا ہے نب اس میں جان اس میں انڈ ارکھ دو بھر یا مرغی کو بھگا دو یا انڈ ا اس ہے ۔ اگر کچھ دن مُرغی کے پروں میں انڈ ارکھ دو بھر یا مرغی کو بھگا دو یا انڈ ا انٹھ او تو انڈ سے ہیں جبحائی دو یا انڈ ا ایک انڈ سے ہیں جبحائی کی بیان میں کہ مُردہ ایک مدت مک مُرغی کے پُروں میں رہنا صروری ہے بیال مک کہ مُردہ زردی جیاس با کہ بچر بن جائے اور بھر وہ جو بچے سے چھکا کے کی سیل توڈ کر ماہم آ بھا تھے۔ مکیم الاُمت فرماتے ہیں کہ ہی طرح کم سے کم جا ایس د میں اسکسل کسی انڈ

والے کی صحبت میں رہ لو مگراس طرح کر خانقا ہ کی مدود سے پان کھانے کے لیے بھی نہ نکلو۔ جالیس ون بالکل لینے کوخانقا ہ میں محصور کر لو توانڈ تعالے پھرا کیس اُروحانی حیات عطا فرماتے ہیں جس کونسبت کتے ہیں۔ یہ بات جائے ہی تھے جمین اُسکتے کیک کرکے دیکھتے۔ جیسے زردی سے کہوکہ کچھ دن مرغی کے پرول کی گرمی لے لو تو بچتہ پیدا ہوجائے گا تو اس زردی میں اتنی بھی صلاحیت ہنیں کہ من سکتے اسے توکوئی بس مرغی کے پرول میں رکھ دے یہاں تک کو اکیس دن بعد بچھ انڈے کے چھپکوں کو توڑ کر بڑبان حال میں شعر پڑھتا ہوا جوانیک آہ تو زنداں ہنیں رہا کہ کھینچی جوالیک آہ تو زنداں ہنیں رہا

الله والوں کے صدقہ میں اللہ تعالیٰ ہیں ڈوحانی حیات دیتاہے کر سالک غفلت کے تمام تعلقات کوخود بخود توڑ دیتاہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اے وُنیا والو! اگر تم دنیوی تعلقات کی دوسوز نجیروں میں ہمیں حکرمو سے توہم ان زنجیروں میں نہیں حکڑسے جاسکتے ۔۔

غیران زنجیب رزگف دلم گردو صدر نبیراری بردرم

اگردنیوی تعلقات کی دوسوزنجیزیں اے اہل و نیا لاؤگ توہم سرمجی ترا ا دیں گے سوائے اللہ کی محبت کی زنجیر کے کہ اس ہی گرفتار ہونے کے توہم فوڈ تاق ہی قربیات قیامت مک ولیا را للہ بسدا ہوتے رہیں گے اعتدالات عدد المت تھانوی رحمۂ اللہ علیہ نے قسم اُٹھائی تھی کہ فُدا کی قسم جبکسی کر لی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی کرسی خالی نہیں رکھی ماتی ۔ فورًا اس کرسی پر دوسرا ولی بٹھا دیا جا تا ہے اور بیشعر پڑھاتھا ۔

> جنوز آن ابر رحمت درفشان سب خم وخم حن نه با مهرونش ال سب

آج ہی وفیض جاری ہے اور جیسے کیم آبل خال ہیں ہیں گران کے شاگر و کے شاگر دکے شاگر و کو ملاش کرتے ہیں اور یہ کما کا کیوں کہ آج حکیم اجل خال نہیں ہیں المذائیں آج کل کے رشر پیر حکیموں سے علاج کرانا اپنی تو ہیں بجشا ہوں شیخص یا تو پاگل ہے یا ہے وقوف 'جوموجودہ طبیب ہیں آپ ان ہی سے علاج کراتے ہیں اسی طرح رُوحانی بیماریوں کے علاج کے لیے اگر ہم حضرت بایزید بسطًا می کا خضرت جنید بغداد ٹی کا استین عبد القادم جنّیانی کا انتظار کریں گے تورُوحانی صحت ہوجگی لیں چھوانتظار نہ کیجے جوموجودہ اہل اللہ جیں ان سے علاج کرائیے۔

الله تعاسے نے گُونُواسَعَ الصَّاقِينَ فرايا ہے لنذا الله تعاسے دم

كونوامج الصادقين كأطلب

سے ملے گا۔ فرماتے ہیں کُونُوَامَعَ الصَّادِقائِنَ تَقَویٰ مُتَقِین کی حبت سے ملے گاجِس كى تفسير علامه ألوسى نے كى ب أى خَالِطُوْهُ مِنْ إِنَّكُونُوْا وَثُلَاكَةُ مِعنى اتنا زیادہ ساتھ رہوا مٹدوالوں کے کہ انھیں جیسے ہوجا ؤ مبیسے ان کی اٹسکیآرا تھیں ہیں جہیں بھی وہ آنسومل جائیں، جیسے در دمھرے دل سے ان کے سجد سے ہوتے ہیں' ہم کوبھی نصیب ہوجائیں جیسے وہ را توں کو اُٹھ کرا ملڈ تعالے سے مناجات کرتے ہیں ہم کو بھی وہی توفیق ہل جائے وہ ساری عمتیں ہم کو بھی مل جائیں جولتہ والوں كونصيب بين - يمعنى بين كُونُوامَعَ الصَّادِقِينَ كَ كداتنا رجوان كي جب میں کدان جیسے ہی بن جاؤ۔ ہی بیے حکیم الاست نے فرمایا کہ کم از کم حالیس دن تىلىل ئے ساتھ الله والول كى سىجبت ميں أرب - يبلے زماند ميں كم سے كم وو سال مک لوگ امتٰدوالوں کی خدمت میں رہتے تھے ، میحرحاجی امداد التُدخیب نے یہ مُدّت چھ مہینے کر دی اور پھر مجیم الاُمّتُ نے ہمارے ضعف وقلہ طلب کو دکاوکر جالیس و ن کی مدت کر دمی کہ کم سے کم جالیس و ن شیخ کے پیس اے ليكن شيخ اپني مناسبت كاتلاش كيحتّ - پيرجله ياد ركھيے گا بعض لوگوں كوشبُه جوتا ہے کدا خترسب کو اپنا مرید بنا نا جا ہتاہے اس لیے واضح کرتا ہو کے میرے قلب میں ہرگز ایساخیال نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی برگمانی ہے۔ صرف پر کمتا ہول ك جلي يهل أت اينا بلد كروب ملات بين تب خون جرهو ات بين اى طرح اپنی رُوحانی مناسبت کو دیچھ لیعنے ۔ جس سے مناسبت ہو اس سے ملق قام کھیئے۔ مخلوق سے کنارہ کش ہونے کے کیامعنی ہین کررہاتھاکہ

حق سُحاد تعاك فرات بين وَاذْكُر اسْعَرَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبَيِّدِ لینے رب کا نام کیجئے اور ساری مخلوق سے کر اللہ سے مُرِمُ جائیے لیکن مخلوق سے کنٹے کے معنی میزمیں ہیں کے حبط میں چلے جائے بلکہ میعنی ہیں کہ علاقہ نُدا وندى كوتعلقات ونيويه پرغالب كر ديجيّے ہى كا نام تبتل ہے جس كا دل چاہے تفسیر بیان القرآن ویکھ ہے۔ مبتل کے معنی رہا نیت کے نہیں ہیں کہ بال بيتوں كو چيور كرمنگل ميں ماكر رہنے گئے ۔ رہما نيت اسلام ميں حرام ہے بلكة مبتل كم معنى بين كديم غيرالله سے كمٹ كرا ملہ سے مجط عائيں - ونيايس رہي ، بيوى كول مي ربي ليكن حق تعاك كاتعلق بمارية مام علقات رغالب أطلية رَبُ الْمُسْرِقِ وَالْمَعْرِبِ الْمُ وَيَا وَالوَتُم لِينَ وَن مے جھ وں سے ہم کو یاد ہنیں کرتے ہو کہ آج آٹا مہیں ہے۔ وال نہیں ہے ، فلال کام کیسے ہو گا۔ ارسے بب ہم سورج پیدا وعظتمين ورون بنا سكت بي توجم تهام ون كالمول كي كميل نهين كرسكت و رَبُّ النَّسْوِق كى يتفير ہے كوجب بين مشرق بيدا كردية ہول بعنى سورج نكال ديتا ہول اتنا بڑا کرہ جوساڑھے نوکروڑیل برسے اورسارے عالم کوروش کرتا ہے جو اللہ اس کو پیدا کرکے دن پیدا کرسکتاہے وہ تمہارے اسٹے دال کا انتظام بھی کرسکتا ے۔ اللہ ير بجروسه كرك ذكر شروع كردو - ذكركرتے كرتے خواہ مؤاہ وسوس آتا ہے لیکن کیا کوئی ذکر جیوڑ کر آٹا خریدنے جاتا ہے۔خوا ہ نواہ شیطان ذکر کے در میان مم کوبیری اور انداعهن میں لگا دیتا ہے۔ کرانگنوب اوراگراات كى ميس تشويشات بين تومكن رب المغرب مون، رات كا بداكرف والامول، خالق الیل جول لنذا جب میں دات کو بیدا کرسکتا جول تو تنهارے دات کے سب کام بھی بناسکتا ہول لا الله الله الله الله کا الله کے سوا تنها داکوتی نہیں ہے لنذا اسی کے دروازہ پر سرد کھے یڑے رجو۔

سرهما نحب نهدكه باده خور دتی

بوآخری دروازہ ہے ا آخری چوکھٹ ہے ہی یرسرد کھے ہوئے لینے معمولات بورے کرواور لَآ اِلٰهَ إِلَّهُ وَكُسِيصُوفِيا سِكِي وَكُرِنْفِي اثبات كاثبوت بهي مل كما فَا يَعْذُهُ وَكِيلاً اورالله تعالى كواينا وكيل بناييجة وبي جاراكار سازے اورا گرمخلوق ہماری مخالفت وتیمنی کرتی ہے تو نبیوں کے بھی تیمن ہوئے بِس وَجَعَلْنَا لِكِ لَبِي عَدُوًا لَكِن يه جعل مُويني، تشريعي نبيس یں جس طرح بمیول کے دشمن ہوئے میں تو استی کے کچھ شرکھے دشمن ہوناکیا عجب كى بات ہے - كوئى گول ٹوپى كا بذاق أرائے گا، كوئى تسبيع كا بذاق أرائے گا، كو فى كى كاكرميال بيابنے ہوئے صوفی ہیں، مكار ہيں ليكن اتب صيركري : وَاصِبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ اس آيت ستَصوف وسلوك كے ايك اہم مقاصر کا ثبوت مل گیا جوصوفیا کا شعارے کہ مخالفین کی ایذاؤں برصبرکرتے ہیں۔ وَاهْ حُبْرُهُ وَهُ خُبِرًا جَبِمِيلاً اوران سے جال كے ماتھ كيے الگ ہوں ؟ هجران ميل كى مفسر بن نے كيا تعربيت كى ہے ؟ فرماتے ميں اللَّذِي لَا شِكُويى فِينِهِ وَلَا إِنْشِقَامَ لِعِنِي مَه ال كَيْ سُكايت اوزُعِيب كري اور نه انتقام كاخيال جوكه عبلوم تمجى ان سے کچھ مبرله ليں اور ان كو کچھ کہيں۔

## تقهوت مح متفامات ومنازل كاثبوت قران بإكسے

علامة قاصَى تنارالله ياني بيتي رحمة الله علية تفسير مظهري بس فرمات ين كه ، وَاذْ كُون بِهِ اللَّهُ وَرَبِّكَ مِن وَكُر اللَّم وَات كَانْبُوت ب - اللَّه تعالى كا أيم ذات النهب توجو بزرگان دین ذکر الله الله محاتے ہیں یہ ذکر مفرد ذکر بسیط اور ذكراسم ذات بن آيت سے نابت ہو گيا لاً الله الله هو سے ذكر نفي واثبات كا ثبوت ل كيا اور تَبَتَل إليه تَنبين لا مع بتعورى ويرضوت من الله تعالى کے ساتھ مشغول رہنے کی تعلیم کا ثبوت ہے ۔ جوخلوت میں تھوڑی دیر مشغول عِنْ منيں رہے گا جلوت ميں ہی كو درو مجرا كلام نصيب نهيں ہو گا فَاتَّخِنْدُهُ وَكِيْلاً " سے توکل بھی ٹابت ہوگیا ہے ہی کی تمام وجوہات سے محداللہ تعالے رب المشرق مجى ہے اوررب المغرب مجى سے ، جودن اور رات بيدا كرسكة سے وہ ہمارے رات و دن کے کام بنانے پر بھی قادرہے ۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جو سرپیدا كرسكناہے كياوہ ٹوني نہيں ہينا سكتا۔ بتاؤ سقيتى ہے يا ٹو يُن قيمتى ہے۔ جو معدہ بناسكتاب وہ دوروٹی نہیں کھلاسكٹا ؟ اگرمعدہ میں نمینسر ہوجائے تو دس دس لاکھ رویے خرج کرتے ہیں بچر بھی اچھا نہیں ہوتا۔ ہی طرح مقام صبرا ورجران میل کا ثبوت مجی ان ایآت میں ہے تصوف کے جتنے منازل ہی سبان آیوں - U! U.

اب صرف وومنزلیس ره گئیس-سورة مزمل مے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرنایا: یَا اَیُنَهُ الْمُنزَّمِلُ قَصُو الَّینَ اِلَّا قَلِیلًا اس سے تہجد کی نماز اور

وَرُقِل الْعَثُوُّانَ تَرْبِينِلاً سے تلاوت مسرآن كاثبوت ہے۔ يہ وونوں منتهی سے اسباق ہیں ۔ بنتے منتهی ہیں سب کا آخری عمول زیادہ ترراتوں کی نماز اور تلاوت قرآن ہو مایا ہے مینتهی پر آخریں ان ہی دو چیزو ل کا غلبہ زياوه جوجا تا ہے۔ ميني نماز تهجدا ور قرآن كى تلاوت ـ قامنى ثنا رالله يانى يتى رحمة الله عليه جن كوشاه عبدالعزيز صاحب محدث وملوئ فرماتے تھے كريانے وقت محے امام بیقی میں وہ فرماتے ہیں محدجو ابتدا نی سبق تنصے ان کواللہ تعالیٰ نے آخر میں بیان فرمایا اور جونتهی کامبق تھا اس کو پہلے کیوں نازل کیا ؟ ویکھتے دورہ تربعد میں ملتاہے ' پہلے موقوف علیہ پڑھایا جا تاہے لیکن بہا مبتدی اور متوسط کے اسباق بعد میں بیان ہوئے لیکن منتہی کا اعلیٰ سبق پہلے نازل ہُوا ائ كال كيواب ميرفرطت بين كدجس برقرات نازل جور بإتصا وه چول كتمامنهمين مح سردار ہیں، سید کمنتہین امیرانتہیں تھے، اُن سے بڑھ کر کو امنتہی ہو مکتا ہے لندا اللہ تعاسے نے اپنے سیدالانبیاء محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم کے علور مرتبت اور رفعت شان کے مطابق پیلے اعلیٰ سبق نازل فرمایا کیوں کرجن يرقران أتررباتها ودسبس اعلى تحه

تحاب اور حبت محمتعلق ایک علی طلیم عرض کرنا جا ہتا

> ہوں کے جس وقت اِفْرَا اِلْمِاسْدِدَ بَلِكَ الزل جُونَى مارک وہ قرآن است مسیمے کو اکر دہ قرآن است کتب خانہ چیند ملت بہشست

وہ یتیر شخصیت جزموت سے آزا ستہ کی جارہی ہے اس برصرف اقرار نازل ہونے کے ساتھ ہی ساری آسانی کتابیں منسوخ کر دی گئیں۔ بھی قرآن يا كى كى مازل نهيں ہوا كىكن اس وقت جولوگ ايمان لائے وہ سَابِفَوْالْ وَلُوْلَ ہُوئے۔ اس سے ماہن الماہ کا محبت بہت برای منت ہے۔ شرف صحابیت کو اللہ تعامے نے ممل قرآن نازل ہونے پرمشروط منسی کیا بکہ جو ابتدار میں ایمان لائے ان کا درجہ زیادہ فرمایا اور قرآن پاکٹس نازل جونے کے بعد جوایمان لائے ان کوصحابیت کا وہ مقام نہیں ملا جو حضرت ابو کرجیدیق كوجوه حضزت عمر فاروق كوجوه حضزت عثمان وعلى رمنى الثدتعا لي عنهم أبعين كوملا معلوم بروا کوسحبت ببت بری نعمت ہے۔ ایک آدمی آ تا ہے اور مالت ایلیان میں نبی کرد کھ لیتاہے اور فرزًا ہی اس کا ہارٹ فیل جو حاباہے بنائیے وہ صحابی ہوا یا نہیں ابھی اس نے کوئی علی نہیں کیا لیکن صحابی ہو گیا۔اس کے بعد کوئی بہت بڑے بڑے اعمال کرے لیکن نبی کونہ دیکھے توا دنی صحابی کے برابر منيس ہوسكتا اس كى ايك اور مثال الله تعاسے في عطافها في كيشورج وكيو لين كے بعد يوكونى ووسرالا كھ جانداورستارے ديكے اس سورج ديكنے وك كامتقام نصيب منين ہوسكتا ۔ اسے صلى الله عليه وسلم آفتاب بوت تھے۔میراایک نعت کا شعرے۔

 کا بین کھی جائیں توحق اوا نہیں ہوسکتا ۔ عکیم الامَتُ فرماتے ہیں کو کیا مولٹ ارت ہیں تھے لیکن آہ وُنیا میں جارا کوئی مقام نہ نتھا لیکن جب حاجی صاحب سے پیس گئے نفس کی اللح میں جارا کوئی مقام نہ نتھا لیکن جب حاجی صاحب کے پیس گئے نفس کی اللح کا فرانڈ کھیا حضرت حاجی صاحب کی وعاق ل اور توجهات سے ادائہ تعالی مختل کو کیا مقام عمطا فرایا کوعل وعمل سے آفات بن کرچکے مشکوۃ کی حدیث ہے کوجس نے ادائہ والوں کی عرت کی اس نے ورجہل لینے رب کا اکرام کیا اور جوائے قاق کی تحت ادائہ تعالی خوشی عن من کو تھا تھی عرت کی اس نے ورجہل لینے رب کا اکرام کیا اور جوائے وقاقاً کے تحت ادائہ تعالی اس کو وُنیا میں بھی عزت معلا فرماتے ہیں کو وُنیا میں عزت کی نیت سے کسی ادائہ فرماتے ہیں کو وُنیا میں عزت کی نیت سے کسی ادائہ والوں کا حق کے ۔ ادائہ کے لیے یہ کھی نے ۔ عزت تو ادائی را اللہ تعالی خود مناگی اللہ والوں کا حق کب اور اہو تا ہے ؟

العد والوں کا حق کب اور اہو تا ہے؟

پھولپوری نے کہ وکھوا م والوں سے آم لیتے ہو، مجاب والوں سے کباب
لیتے ہو، کیڑے والوں سے کیڑے لیتے ہو، مٹھائی والوں سے مٹھائی لیتے
ہوں کین اللہ والوں سے اللہ کیوں نہیں لیتے ۔ ظالموا وہاں جا کر بھی بس جھاڑ
پھونک اور او تل ہیں وم کراتے ہو۔ فیکٹری ہیں ہے جاتے ہو کہ حضوریہ وطائے
کی فیکٹری ہے آپ ایک کلوروئی انٹھا کرمشین ہیں ڈوال دیں آلا تحوٰل وَلا فَتُونَّ وَلاَ فَتُونَّ وَلَا فَتُونَّ وَلَا اِللَّهِ بِیہ قدر کی اللہ والوں کی کہ اُن سے رُونی ڈولوائی جا رہی ہے لیکن میں اس کومنع نہیں کرتا ۔ بے شک اُن کی برکت ہوتی ہے لیکن جس کی وجسے اس کومنع نہیں کرتا ۔ بے شک اُن کی برکت ہوتی ہے لیکن جس کی وجسے ان کو یہ برکت ملی وہ اللہ تعالے کا تعلق سے ۔ یہ معلق اور محبت اُن سے سیکھے

تب الله والوں کاحق اوا ہوگا۔ حضرتُ فرماتے تنھے کوجس نے اللہ والوں سے اللہ کی محبت نہیں سیکھی اس نے اُن کا کوئی حق اوا نہیں کیا اور اُن کی کوئی قدر نہیں کی ۔

وَاخِرُدَعُوَانَا أِنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللهُ تَعَاسِكِ عَلِيْحَبُرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَصَحْدِهِ أَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ مِا أَزْحَمُ لِرَاحِينَ

ووستو! قبوليت كا وقت ہے آج جمعه كا دن ہے۔ یہ دُعاكر لیجئے كہ الله تعالے ہمارے اکا براور بزرگوں کے صدقہ میں ہم سب کوسوفیصد صاحب نسبت بنا دے اورنسبت بھی اتنی اُونجی عطافرما کراولیا رصدیقین کی نسبت عطافرہا دے ۔ اے اللہ ولایت کی جوآخری منٹرل ہے و ہاں تک ہم سب کو مینیجا دے اور ہمارے گر والوں کو بھی اولیا رصد یقین کی نسبت عظمیٰ عطا<del>قوما و</del>ے اے اللہ آپ کریم ہیں اور کریم کی تعربیت ہے کہ جرنا لائفتوں پر بھی مہر بانی کرنے اللَّذِي يُعْطِن بِدُونِ الْإِستِينَحَقَاقِ وَالْمُسَنَّاةِ السِيساك اللهِ السَّرِيم الپ كركيم سمجھ کرا دراپنی نالائقیوں کا اعترات اور یقین کرتے ہوئے آتے ہے یہ فریاد كررهي بين اورك الله جهال جهال ديني درسس كابين بين ان كوقبول فرما-علمار دین کی عمر اورصحت میں برکت عرطا فر ما وہے۔ جتنے دینی غدام ہیں ان سبکو اورجتنے یہاں ما مترین ہیں سرمج عم كواور ہمارے گھروالوں كواور ہمارے اماب كوك الله ملامتي اعضار اورسلامتي ايان كے ماتھ حيات تعييب فرا-سلامتی اعضاراورسسلامتی ایمان کے ماتھ وُنیاسے اُٹھائیے کے اللّحتیر

عظمت يعلق مع الله

وامن فقریس مرسے پنہاں ہے تاج قیصری

فررہ فررہ وغم ترا دونوں جہاں سے کم نہیں
اُن کی نظر کے حوصلے رشکب شہان کائنات

وسعت قلب عاشقاں ارض صاسے کم نہیں

(حضرت مولانا حکیم محمد اخترصا حب)